



سيالولاعلمعطعك

## فهرست

| نام:                     |
|--------------------------|
| زمانهٔ نزول:             |
| موضوع اور مباحث:         |
| ر <b>كو</b> ع            |
| سورة ق حاشيه نمبر: 1 ▲   |
| سورة ق حاشيه نمبر: 2 ▲   |
| سورة ق حاشيه نمبر: 3 ▲   |
| سورة ق حاشيه نمبر: 4 ▲   |
| سورة ق حاشيه نمبر: 5 ▲   |
| سورة تن حاشيه نمبر: 6 ▲  |
| سورة ق حاشيه نمبر: 7 ▲   |
| سورة ق حاشيه نمبر: 8 ▲   |
| سورة ق حاشيه نمبر: 9 ▲   |
| سورة ق حاشيه نمبر: 10 ▲  |
| سورة ق حاشيه نمبر: 11 ▲  |
| سورة ق حاشيه نمبر: 12 ▲  |
| سورة تى حاشيه نمبر: 13 ▲ |

| 21 | سورة ق حاشيه تمبر: 14 ▲  |
|----|--------------------------|
| 21 | سورة ق حاشيه نمبر: 15 ▲  |
| 21 | سورة ق حاشيه نمبر: 16 ▲  |
| 22 | سورة ق حاشيه نمبر: 17 ▲  |
| 22 | سورة ق حاشيه نمبر: 18 ▲  |
| 24 | د <b>کو</b> ۲۶           |
| 26 | سورة ق حاشيه نمبر: 19 🛦  |
|    | سورة تل حاشيه نمبر: 20 ▲ |
| 26 | سورة ق حاشيه نمبر: 21 ▲  |
|    | سورة ق حاشيه نمبر: 22 ▲  |
| 28 | سورة ق حاشيه نمبر: 23 ▲  |
| 28 | سورة ق حاشيه نمبر: 24 ▲  |
| 28 | سورة ق حاشيه نمبر: 25 ▲  |
| 28 | سورة ق حاشيه نمبر: 26 ▲  |
| 29 | سورة ق حاشيه نمبر: 27 ▲  |
| 29 | سورة ق حاشيه نمبر: 28 ▲  |
| 29 | سورة ق حاشيه نمبر: 29 ▲  |
| 29 | سورة ق حاشيه نمبر: 30 ▲  |
| 30 | سورة ق حاشيه نمبر: 31 ▲  |

| 30 | سورة ق حاشيه نمبر: 32 ▲ |
|----|-------------------------|
| 30 | سورة ق حاشيه نمبر: 33 ▲ |
| 31 | سورة ق حاشيه نمبر: 34 ▲ |
| 31 | سورة ق حاشيه نمبر: 35 ▲ |
| 31 | سورة ق حاشيه نمبر: 36 ▲ |
| 32 | سورة ق حاشيه نمبر: 37 ▲ |
| 33 | دكوع٣                   |
| 36 |                         |
| 37 | سورة ق حاشيه نمبر: 39 ▲ |
| 37 | سورة ق حاشيه نمبر: 40 ▲ |
| 37 | سورة ق حاشيه نمبر: 41 ▲ |
| 38 | سورة ق حاشيه نمبر: 42 ▲ |
| 39 | سورة ق حاشيه نمبر: 43 ▲ |
| 39 | سورة ق حاشيه نمبر: 44 ▲ |
| 39 | سورة ق حاشيه نمبر: 45 ▲ |
| 40 | سورة ق حاشيه نمبر: 46 ▲ |
| 40 | سورة ق حاشيه نمبر: 47 ▲ |
| 40 | سورة ق حاشيه نمبر: 48 ▲ |
| 40 | سورة ق حاشيه نمبر: 49 ▲ |

| 40 | سورة ق حاشيه نمبر: 50 ▲ . |
|----|---------------------------|
| 41 | سورة ق حاشيه نمبر: 51 ▲ . |
| 43 | سورة ق حاشيه نمبر: 52 ▲ . |
| 44 | سورة ق حاشيه نمبر: 53 ▲ . |
| 44 | سورة ق حاشيه نمبر: 54 ▲ . |
| 45 | سورة ق حاشيه نمبر: 55 ▲ . |
| 45 | سورة ق حاشيه نمبر: 56 🔺.  |
| 45 |                           |

#### نام:

آغاز ہی کے حرف ''ق''سے ماخوذہے۔ مطلب ہیہ ہے کہ وہ سورۃ جس کاافتتاح حرف ق سے ہوتا ہے۔

## زمانة نزول:

کسی معتبر روایت سے بیہ پنتہ نہیں چاتا کہ بیہ طبیک کس زمانہ میں نازل ہوئی ہے، مگر مضامین پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول مکہ معظمہ کا دوسر ادور ہے جو نبوت کے تیسر سے سال سے شر وع ہو کر پانچویں سال تک رہا۔ اس سورہ کی خصوصیات ہم سورہ انعام کے دیباچہ میں بیان کر چکے ہیں۔ ان خصوصیات کے لحاظ سے انداز آیہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ سورہ پانچویں سال میں نازل ہوئی ہوگی جب کہ کفار کی مخالفت اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی تھی، مگر ابھی ظلم و ستم کا آغاز نہیں ہوا تھا۔

## موضوع اور مباحث:

معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ طبی آیتی اکثر عیدین کی نمازوں میں اس سورۃ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ایک خاتون ام ہشام بن حارثہ، جو حضور طبی آیتی کی پڑوس تھیں، بیان کرتی ہیں کہ مجھے سورہ ق یاد ہی اسطرح ہوئی کہ میں جمعہ کے خطبول میں اکثر آپ کی زبان مبارک سے اس کو سنتی تھی۔ بعض اور روایت میں آیا ہے کہ فجر کی نماز میں بھی آپ بکثرت اس کو پڑھا کرتے تھے۔اس سے یہ بات واضح ہے کہ حضور طبی آیا ہے کہ فجر کی نماز میں بھی آپ بکثرت اس کو پڑھا کرتے تھے۔اس سے یہ بات واضح ہے کہ مضامین پہنچانے کا اہتمام فرماتے تھے۔

اس اہمیت کی وجہ سورۃ کو بغور پڑھنے سے بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پوری سورۃ کا موضوع آخرت ہے۔ ر سول الله طلَّ الله طلُّ الله عنظمه ميں اپنی دعوت کا آغاز کيا تولو گوں کوسب سے زيادہ اچينجا آپ کی جس بات پر ہواوہ بیہ تھی کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ان کواپنے اعمال کا حساب دینا ہو گا۔ لوگ کہتے تھے یہ تو بالکل انہونی بات ہے۔ عقل باور نہیں کرتی کہ ایسا ہو سکتا ہے، آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہمارا ذرہ ذرہ زین میں منتشر ہو چکا ہو توان پراگندہ اجزاء کو ہزار ہابرس گزرنے کے بعد پھراکٹھا کر کے ہمارا یہی جسم از سرِ نوبنادیا جائے اور ہم زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں؟اس کے جواب میں اللہ تعالٰی کی طرف سے یہ تقریر نازل ہوئی۔اس میں بڑے مخضر طریقے سے چھوٹے چھوٹے فقروں میں ایک طرف آخرت کے امکان اور اس کے و قوع پر دلائل دیے گئے ہیں ،اور دوسری طرف لو گوں کو خبر دار کیا گیاہے کہ تم خواہ تعجب كرو، يا بعيد از عقل سمجھو، يا جھٹلاؤ، بہر حال اس سے حقیقت نہيں بدل سکتی حقیقت اور قطعی اٹل حقیقت بیہ ہے کہ تمہارے جسم کاایک ایک ذرہ جو زمین میں منتشر ہو تاہے،اس کے متعلق اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں گیاہے اور کس حال میں کس جگہ موجود ہے۔اللّٰہ تعالیٰ کاایک اشارہ اس کے لیے کافی ہے کہ بیہ تمام منتشر ذرات پھر جمع ہو جائیں اور تم کواسی طرح دوبارہ بنا کھٹرا کیا جائے جیسے پہلے بنایا گیا تھا۔اسی طرح تمہارایہ خیال کہ تم یہاں شتر بے مہار بنا کر حچوڑ دیے گئے ہواور کسی کے سامنے تمہیں جواب دہی نہیں کرنی ہے،ایک غلط فنہی کے سوایچھ نہیں ہے۔

امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست خود بھی تمہارے ہر قول و فعل سے، بلکہ تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات تک سے واقف ہے، اور اس کے فرشتے بھی تم میں سے ہر شخص کے ساتھ لگے ہوئے تمام حرکات و سکنات کاریکارڈ محفوظ کر رہے ہیں۔ جب وقت آئے گا توایک بچار پر تم بالکل اسی طرح نکل کھڑے ہوگے ہیں۔ اس کھڑے ہوگے جس طرح بارش کا ایک چھینٹا پڑتے ہی زمین سے نبانات کی کو نبلیں بچوٹ نکلتی ہیں۔ اس

وقت سے غفلت کاپردہ جو آئے تمہاری عقل پرپڑا ہواہے، تمہارے سامنے سے ہٹ جائے گا اور تم اپنی آئکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ لوگے جس کا آئی انکار کررہے ہو۔اس وقت تہمیں معلوم ہو جائے گا کہ تم دنیا میں غیر ذمہ دار اور جواب دہ تھے۔ جزاو سزا، عذاب و ثواب اور جنت و دوزخ جنہیں آئی فسانہ عجمہ درہے ہو،اس وقت بیہ ساری چیزیں تمہاری مشہود حقیقتیں ہونگی۔ حق سے عناد کی پاداش میں اسی جہنم کے اندر چھنکے جاؤگے جسے آئی عقل سے بعید سمجھتے ہو،اور خدائے رحمان سے ڈر کر راہ راست کی طرف پلٹنے والے تمہاری آئکھوں کے سامنے اسی جن میں جائیں گے جس کاذکر سن کر آئی تمہیں تجب ہو رہاہے۔

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

#### ركوعا

قَ ﴿ وَالْقُرُانِ الْمَجِيْدِ ﴿ بَلَ عَجِبُوٓ ا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْحُفِرُونَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ﴿ عَاذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذَٰلِكَ رَجُعٌ بَعِيْدٌ ﴿ قَلْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتُبُ حَفِيْظٌ ﴿ بَلَ كَنَّابُوا بِالْحَقِّ لَتَمَا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي ٓ اَمْرِ مَّرِيْحِ ﴿ ٱفَلَمْ يَنْظُرُوٓ ١١ لَى ١لسَّمَآ ءِ فَوْقَهُمُ كَيْفَ بَنَيْنِهَا وَزَيَّتْهَا وَمَالَهَامِنْ فُرُوْجٍ ﴿ وَالْأَرْضَ مَلَدُنْهَا وَ ٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَ ٱلنَّبَتْنَا فِيهُا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْج أَي تَبْصِرَةً وَّذِكْرى يِكُلِّ عَبْدٍ شُنِيْبٍ ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُلْبِرَكًا فَانْبَتْنَا بِهِ جَنْتٍ وَ حَبَّ الْحَصِيْدِ ﴿ وَالنَّغُلَ لِسِ قُتِ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ﴿ وَأَقَالِّلْعِبَادِ ۗ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْمًا لَكُا لِكَا كُنُورُ ﴿ اللَّهِ مَا كُنَّا بَتُ قَبْلَكُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّ أَصْحُبُ الرَّسِ وَ ثَمُودُ ﴿ وَعَادُوَّ فِرْعَوْنُ وَاخْوَانُ لُوْطٍ ﴿ وَ أَصْحُبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ ثُبِّعٍ لَكُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ٢ ٱڣؘعييننابِاكُغَلْقِ الْأَوَّلِ مَن هُمْ فِي لَبْسِمِّن خَلْقِ جَدِيْدٍ ﴿

#### رکوع ۱

# اللہ کے نام سے جور حمان ور حیم ہے۔

بلکہ ان لو گول نے توجس وقت حق ان کے پاس آیااسی وقت اسے صاف جھٹلادیا۔اسی وجہ سے بیہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں <u>5</u>۔

اچھا 6، تو کیاا نہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا 7، اور اس میں کہیں کوئی رخنہ نہیں ہے 8 ۔ اور زمین کو ہم نے بچھا یا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگادیں 9 ۔ یہ ساری چیزیں آ تکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو (حق کی طرف) رجوع کرنے والا ہو۔ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ برتہ لگتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندول کورزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیج ہیں۔ یہ انتظام ہے بندول کورزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیج ہیں۔ یہ والے انسانوں کا زمین سے ) نکانا بھی اسی طرح ہوگا 11۔

ان سے پہلے نوٹ کی قوم،اور اصحاب الرس <mark>12</mark> ،اور شمود،اور عاد،اور فرعون <mark>13</mark>،اور لوط کے بھائی،اور ایکہ والے سے پہلے نوٹ کی قوم ،اور اصحاب الرس <mark>12</mark> ،اور شمود ،اور عاد ،اور تبع کی قوم <mark>14</mark> کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں <mark>15</mark> ۔ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلا یا <mark>16</mark>،اور آخر کار میری وعیدان پر چسپاں ہو گئی 17 ۔

کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے بیالوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں 18 \_ طا

Quranuron com

## سورةق حاشيه نمبر: 1 🛕

" مجید" کا لفظ عربی زبان میں دو معنوں کے لیے استعال ہوتا ہے۔ ایک، بلند مرتبہ، باعظمت، بزرگ اور صاحب عزت و شرف دو سرے، کریم، کثیر العطا، بہت نفع پہنچانے والا قرآن کے لیے یہ لفظان دونوں معنوں میں استعال فرمایا گیا ہے۔ قرآن اس لحاظ سے عظیم ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب اس کے مقابلے میں نہیں لائی جاستی۔ اپنی زبان اور ادب کے لحاظ سے بھی وہ معجزہ ہے اور اپنی تعلیم اور حکمت کے لحاظ سے بھی معجزہ ہس وقت وہ نازل ہوا تھا اس وقت بھی انسان اس کے مانند کلام بناکر لانے سے عاجز تھے اور آج بھی عاجز بیں ۔ اس کی کوئی بات کبھی کسی زمانے میں غلط ثابت نہیں کی جاستی ہے نہ کی جاستی۔ باطل نہ سامنے سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے نہ پیچھے سے حملہ آور ہو کر اسے شکست وے سکتا ہے۔ اور اس لحاظ سے وہ کریم ہے کہ انسان مقابلہ کر سکتا ہے نہ پیچھے سے حملہ آور ہو کر اسے شکست وے سکتا ہے۔ اور اس لحاظ سے وہ کریم ہے کہ انسان جس قدر زیادہ وہ اس کور ہنمائی دیتا ہے اور اتنی نی زیادہ اس کی پیروی کرے اتنی ہی زیادہ اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس کے فولکہ و منافع کی کوئی حد نہیں ہے جہاں جاکر انسان اس سے بے نیاز ہو سکتا ہو، یا جہاں پہنچ کر اس کی نفع بخش ختم ہو جاتی ہو۔

#### سورةق حاشيه نمبر: 2 ▲

یہ فقرہ بلاغت کا بہترین نمونہ ہے جس میں ایک بہت بڑے مضمون کو چند مخصر الفاظ میں سمودیا گیا ہے۔ قرآن کی قشم جس بات پر کھائی گئی ہے اسے بیان نہیں کیا گیا۔اس کاذکر کرنے کے بجائے بچ میں ایک لطیف خلا چھوڑ کر آگے کی بات "بلکہ "سے شروع کر دی گئی ہے۔ آدمی ذراغور کرے اور اس پس منظر کو بھی نگاہ میں رکھے جس میں بیہ بات فرمائی گئی ہے تواسے معلوم ہو جاتا ہے کہ قسم اور بلکہ کے در میان جو خلا چھوڑ دیا گیا ہے اس کا مضمون کیا ہے۔ اس میں دراصل قشم جس بات پر کھائی گئی ہے وہ بیہ ہے کہ "اہل مکہ نے محمد سے اللّا ملہ نے محمد سے اللّا ملہ نے محمد سے گئی ہے اس کی رسالت کومانے سے کسی معقول بنیاد پر کیا ہے کہ ان کی

اپنی جنس کے ایک بشر، اور ان کی اپنی ہی قوم کے ایک فرد کا خدا اپنے بند وں کی بھلائی اور برائی سے بے پر واہو کر انہیں خبر دار کرنے کا کوئی انتظام نہ کرتا، یا انسانوں کو خبر دار کرنے کے لیے کسی غیر انسان کو بھیجنا، یا عربوں کو خبر دار کرنے کے لیے کسی غیر انسان کو بھیجنا، یا عربوں کو خبر دار کرنے کے لیے کسی چینی کو بھیج دیتا۔ اس لیے انکار کی بیہ بنیاد تو قطعی نامعقول ہے اور ایک صاحب عقل سلیم یقیناً بیہ ماننے پر مجبور ہے کہ خدا کی طرف سے بندوں کو خبر دار کرنے کا انتظام ضرور ہونا چاہیے اور اسی شکل میں ہونا چاہیے بیہ خبر دار کرنے والا خود انہی لوگوں میں سے کوئی شخص ہو جن کے چاہیے اور اسی شکل میں ہونا چاہیے بیہ خبر دار کرنے والا خود انہی لوگوں میں جنہیں خدانے اس کام کے در میان وہ بھیجا گیا ہو "۔ابرہ جاتا ہے بیہ سوال کہ آیا محمد سائی آئی ہی وہ شخص ہیں جنہیں خدانے اس کام کے لیے بھیجا ہے، تو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے کسی اور شہادت کی حاجت نہیں، یہ عظیم و کریم قرآن، جسے وہ پیش کرر ہے ہیں، اس بات کا ثبوت دینے کے لیے بالکل کا فی ہے۔

اس تشریخ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس آیت میں قرآن کی قشم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ محمد طلق آیا ہم واقعی اللہ کے رسول ہیں اور ان کی رسالت پر کفار کا تعجب بے جا ہے۔ اور قرآن کے "مجید" ہونے کواس دعوے کے ثبوت میں پیش کیا گیا ہے۔

## سورةق حاشيه نمبر: 3 ▲

یہ ان لوگوں کادوسرے تعجب تھا۔ پہلااوراصل تعجب زندگی بعد موت پر نہ تھابلکہ اس پر تھا کہ انہی کی جنس اور قسم کے ایک فرد نے اٹھ کردعویٰ کیا تھا کہ میں خدا کی طرف سے تہمیں خبر دار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد مزید تعجب انہیں اس پر ہوا کہ وہ شخص انہیں جس چیز پر خبر دار کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ تمام انسان مرنے کے بعد از سرِ نوزندہ کیے جائیں گے ،اور ان سب کواکٹھا کر کے اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا،اور مران کے اعمال کا محاسبہ کرنے کے بعد جزااور سزادی جائے گی۔

## سورةق حاشيه نمبر: 4 🛕

ایتی ہے بات اگران لوگوں کی عقل میں نہیں ساتی تو ہے ان کی اپنی ہی عقل کی تنگی ہے۔ اس سے ہے تو لازم نہیں آتا کہ اللہ کاعلم اور اس کی قدرت بھی تنگ ہو جائے۔ یہ سیجھے ہیں کہ ابتدائے آفرینش سے قیامت تک مرنے والے بے شار انسانوں کے جسم کے اجزاء جو زمین میں بھر چکے ہیں اور آئندہ بھر تے چلے جائیں گے، ان کو جمع کرناکسی طرح ممکن نہیں ہے۔ لیکن واقعہ ہے کہ ان میں سے ہر ہر جزجس شکل میں جہاں بھی ہے، اللہ تعالی براہ راست اس کو جانتا ہے، اور مزید براں اس کا پورار یکار ڈاللہ کے دفتر میں محفوظ کیا جارہا ہے جس سے کوئی ایک ذرہ بھی چھٹا ہوا نہیں ہے۔ جس وقت اللہ کا تھم ہوگا اسی وقت آنا قانا اُس کے فرضتے اس ریکار ڈسے رجوع کر کے ایک ایک ذرے کو نکال لائیں گے اور تمام انسانوں کے وہ جسم پھر بنادیں گے جن میں رہ کرانہوں نے دنیا کی زندگی میں کام کیا تھا۔

یہ آیت بھی من جملہ اُن آیات کے ہے جن میں اس بات کی صراحت کی گئ ہے کہ آخرت کی زندگی نہ صرف یہ کہ ولیں ہی جسمانی زندگی ہوگی جیسی اس دنیا میں ہے، بلکہ جسم بھی ہر شخص کا وہی ہو گاجواس دنیا میں تھاا گریہ حقیقت یہ نہ ہوتی تو کفار کی بات کے جواب میں یہ کہنا بالکل بے معنی تھا کہ زمین تمہارے جسم میں تھاا گریہ حقیقت یہ نہ ہوتی تو کفار کی بات کے جواب میں یہ کہنا بالکل بے معنی تھا کہ زمین تمہارے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم ہے۔ اور ذرے ذرے کاریکار ڈموجود ہے (مزید تشریخ کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد چہارم، تفسیر سورہ کم السجدہ، حاشیہ 25)۔

# سورةق حاشيه نمبر: 5 🛕

اس مخضر سے فقر ہے میں بھی ایک بہت بڑا مضمون بیان کیا گیا ہے۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ ان لو گوں نے صرف تعجب کرنے اور بعید از عقل کھہر انے پر ہی اکتفانہ کیا، بلکہ جس وقت محمد طلی کیا ہے اپنی دعوت حق پیش کی اسی وقت محمد طلی کیا ہے ہونا تھا اور یہی ہوا کہ انہیں اس بیش کی اسی وقت بلاتا مل اسے قطعی جھوٹ قرار دے دیا۔اس کا متیجہ لازماً بیہ ہونا تھا اور یہی ہوا کہ انہیں اس کو دعوت اور اس کے پیش کرنے والے رسول کے معاملہ میں کسی ایک موقف پر قرار نہیں ہے۔ کبھی اس کو

شاعر کہتے ہیں تو کبھی کا ہن اور کبھی مجنون۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ جاد و گرہے اور کبھی کہتے ہیں کہ کسی نے اس پر جاد و کر دیا ہے۔ مجھی کہتے ہیں کہ بیرا پنی بڑائی قائم کرنے کے لیے خود بیر چیز بنالایا ہے،اور مجھی بیرالزام تراشتے ہیں کہ اس کے پس پشت کچھ دوسرے لوگ ہیں جو یہ کلام گھڑ گھڑ کراسے دیتے ہیں۔ یہ متضاد باتیں خود ظاہر کرتی ہیں کہ یہ لوگ اپنے موقف میں بالکل الجھ کررہ گئے ہیں۔اس الجھن میں یہ ہر گزنہ پڑتے اگر جلد بازی کر کے نبی کو پہلے ہی قدم پر جھٹلانہ دیتے اور بلا فکر و تامل ایک پیشگی فیصلہ صادر کر دیتے سے پہلے سنجید گی کے ساتھ غور کرتے کہ بیر دعوت کون پیش کر رہاہے، کیا بات کہہ رہاہے اور اس کے لیے دلیل کیا دے رہاہے۔ ظاہر ہے کہ وہ شخص ان کے لیے اجنبی نہ تھا۔ کہیں سے اجانک ان کے در میان نہ آ کھڑا ہوا تھا۔ان کی اپنی ہی قوم کا فرد تھا۔ان کااپنادیکھا بھالا آ دمی تھا۔ بیہاس کی سیرے و کر دار اور اس کی قابلیت سے ناواقف نہ تھے۔ایسے آدمی کی طرف سے جب ایک بات پیش کی گئی تھی توجا ہے اسے فوراً قبول نہ کر لیاجاتا، گر وہ اس کی مستحق بھی تونہ تھی کہ سنتے ہی اسے رد کر دیاجاتا۔ پھر وہ بات بے دلیل بھی نہ تھی۔ وہ اس کے لیے دلائل پیش کر رہاتھا۔ جاہیے تھا کہ اس کے دلائل کھلے کانوں سے سنے جاتے اور تعصب کے بغیران کو جانچ کر دیکھا جاتا کہ وہ کہاں تک معقول ہیں۔لیکن بیرروش اختیار کرنے کے بجائے جب ان لو گوں نے ضد میں آ کر ابتدا ہی میں اسے حبطلا دیا تواس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک حقیقت تک پہنچنے کا در وازہ توانہوں نے اپنے لیے خود بند کر لیااور ہر طرف بھٹکتے پھرنے کے بہت سے راستے کھول لیے۔اب بیرا پنی ابتدائی غلطی کو نباہنے کے لیے دس متضاد باتیں تو بنا سکتے ہیں مگراس ایک بات کو سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ نبی سیا بھی ہو سکتاہے اور اس کی پیش کردہ بات حقیقت بھی ہوسکتی ہے۔

## سورةق حاشيه نمبر: 6 ▲

اوپر کی پانچ آیتوں میں کفار مکہ کے موقف کی نامعقولیت واضح کرنے کے بعداب بتایا جارہاہے کہ آخرت کی جو خبر محمد ملت المجمل کے دی ہے اس کی صحت کے دلائل کیاہیں۔اس مقام پر بیہ بات اچھی طرح سمجھ لینی جا ہے کہ کفار جن دو باتوں پر تعجب کااظہار کر رہے تھے ان میں سے ایک، یعنی محمد ملٹیڈیڈٹم کی نبوت کے برحق ہونے کی دود کیلیں ابتداہی میں دی جانچکی ہیں۔اول بیر کہ وہ تمہارے سامنے قرآن مجید پیش کررہے ہیں جوان کے نبی ہونے کا کھلا ہوا ثبوت ہے۔ دوم پیر کہ وہ تمہاری اپنی ہی جنس اور قوم اور برادری کے آدمی ہیں۔اجانک آ سان سے پاکسی دوسری سر زمین ہے نہیں آ گئے ہیں کہ تمہارے لیے ان کی زندگی اور سیرت و کر دار کو جانچ کریہ تحقیق کرنامشکل ہو کہ وہ قابل اعتماد آدمی ہیں یانہیں اور یہ قرآن ان کااپنا گھڑا ہوا کلام ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، اس لیے ان کے دعوائے نبوت پر تمہارا تعجب بے جاہے۔ یہ استدلال تفصیل کے ساتھ پیش کرنے کے بجائے دومخضراشاروں کی شکل میں بیان کیا گیاہے ، کیونکہ جس زمانے میں محمد ملتی آیا ہم خود مکہ میں کھڑے ہو کران لو گوں کو قرآن سنارہے تھے جو بچین سے جوانی اور اد هیڑ عمر تک آپ کی ساری زندگی دیکھے ہوئے تھے،اس وقت ان اشاروں کی پوری تفصیل ماحول کے ہر شخص پر آپ ہی واضح تھی۔اس لیےاس کو حیوڑ کراب تفصیلی استدلال اس دوسری بات کی صداقت پر کیا جار ہاہے جس کو وہ لوگ عجیب اور عقل سے بعید کہہ رہے تھے۔

## سورةق حاشيه نمبر: 7 🔼

یہاں آسان سے مراد وہ پوراعالم بالا ہے جسے انسان شب وروزا پنے اوپر چھایا ہواد یکھتا ہے۔ جس میں دن کو سورج چہکتا ہے اور رات کو چاند اور بے حدو حساب تارے روشن نظر آتے ہیں۔ جسے آدمی برہند آنکھ ہی سے دیکھے تو چیرت طاری ہو جاتی ہے، لیکن اگر دور بین لگالے توایک ایسی وسیع و عریض کا ئنات اس کے سامنے آتی ہے جو ناپیدا کنار ہے، کہیں سے شروع ہو کر کہیں ختم ہوتی نظر نہیں آتی۔ ہماری زمین سے لا کھوں گئے

بڑے عظیم الثنان سیارے اس کے اندر گیندوں کی طرح گھوم رہے ہیں۔ ہمارے سورج سے ہزاروں درجہ زیادہ روشن تارے اس میں چیک رہے ہیں ۔ ہمارا یہ بورا نظام شمسی اس کی صرف ایک کہکشاں (Galaxy) کے ایک کونے میں پڑا ہوا ہے۔ تنہا اسی ایک کہکشاں میں ہمارے سورج جیسے کم از کم 3ارب د وسرے تارے (ثوابت)موجود ہیں،اوراب تک کاانسانی مشاہدہ ایسی ایسی دس لا کھ کہکشانوں کا پیتہ دے رہا ہے۔ان لا کھوں کہکشانوں میں سے ہماری قریب ترین ہمسایہ کہکشاں اتنے فاصلے پر واقع ہے کہ اس کی روشنی ایک لا کھ 86 ہزار میل فی سینڈ کی رفتار سے چل کردس لا کھ سال میں زمین تک پہنچتی ہے۔ یہ تو کا ئنات کے صرف اس جھے کی وسعت کا حال ہے جو اب تک انسان کے علم اور اس کے مشاہدہ میں آئی ہے۔خدا کی خدائی کس قدر وسیع ہے،اس کا کوئی اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہو سکتاہے کہ انسان کی معلوم کا ئنات کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہ رکھتی ہو جو قطرے کو سمندر سے ہے۔اس عظیم کارگاہ ہست و بود کو جو خداوجو د میں لایا ہے اس کے بارے میں زمین پر رینگنے والا یہ جھوٹاسا حیوان ناطق، جس کا نام انسان ہے،ا گریہ حکم لگائے کہ وہ اسے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، تو یہ اس کی اپنی ہی عقل کی تنگی ہے۔ کا ئنات کے خالق کی قدرت اس سے کیسے تنگ ہو جائے گی!

# سورةق حاشيه نمبر: 8 🛕

یعنی اپنی اس جیرت انگیز و سعت کے باوجودیہ عظیم الثان نظام کائنات ایسا مسلسل اور مستحکم ہے اور اس کی بندش اتنی چست ہے کہ اس میں کسی جگہ کوئی دراڑیا شگاف نہیں ہے اور اس کا تسلسل کہیں جاکر ٹوٹ نہیں جاتا۔ اس چیز کو ایک مثال سے اچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے۔ جدید زمانے کے ریڈیائی ہیئت دانوں نے ایک کہکشانی نظام کامشاہدہ کیا ہے جسے وہ منبع 3 ج 5 ج 295 (Source 3c, 285) کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے متعلق ان کااندازہ یہ ہے کہ اس کی جو شعاعیں اب ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ 4 ارب سال سے بھی

زیادہ مدت پہلے اس میں سے روانہ ہوئی ہو نگی۔اس بعید ترین فاصلے سے ان شعاعوں کا زمین تک پہنچنا آخر کیسے ممکن ہوتاا گرزمین اور اس کہکشاں کے در میان کا ئنات کا تسلسل کسی جگہ سے ٹوٹا ہوا ہوتااور اس کی بندش میں کہیں شگاف پڑا ہوا ہوتا۔اللہ تعالیٰ اس حقیقت کی طرف اشارہ کر کے دراصل یہ سوال آدمی کے سامنے پیش کرتاہے کہ میری کا ئنات کے اس نظام میں جب تم ایک ذراسے رفنے کی نشان دہی بھی نہیں کر سکتے تو میری قدرت میں اس کمزوری کا تصور کہاں سے تمہارے دماغ میں آگیا کہ تمہاری مہلت امتحان ختم ہو جانے کے بعد تم سے حساب لینے کے لیے میں تمہیں پھر زندہ کر کے اپنے سامنے حاضر کر ناچاہوں تونہ کر سکوں گا۔ یہ صرف امکان آخرت ہی کا ثبوت نہیں ہے بلکہ توحید کا ثبوت بھی ہے چار ارب سال نوری (Light Years) کی مسافت سے ان شعاعوں کا زمین تک پہنچنا، اور یہاں انسان کے بنائے ہوئے آلات کی گرفت میں آناصر بھاً اس بات پر دلالت کر تاہے کہ اس کہکشاں سے لے کر زمین تک کی پوری دنیا مسلسل ایک ہی مادے سے بنی ہوئی ہے ،ایک ہی طرح کی قوتیں اس میں کار فرماہیں ،اور کسی فرق و تفاوت کے بغیر وہ سب ایک ہی طرح کے قوانین پر کام کر رہی ہیں۔اگرایسانہ ہوتاتو پیر شعاعیں نہیہاں تک پہنچ سکتی تھیں اور نہان آلات کی گرفت میں آسکتی تھیں جوانسان نے زمین اور اس کے ماحول میں کام کرنے والے قوانین کا فہم حاصل کر کے بنائے ہیں۔اس سے ثابت ہو تاہے کہ ایک ہی خدااس پوری کا ئنات کا خالق ومالک اور حاکم و مدبرہے۔

#### سورةق حاشيه نمبر: 9 🛕

تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد دوم، النحل، حواشی 12۔13۔14۔ جلد سوم، النمل، حواشی 73۔74۔ جلد جہارم، الزخرف، حاشیہ 7۔

#### سورةق حاشيه نمبر: 10 🔺

تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد سوم، النمل، حواشی 73۔74۔81 الروم، حواشی 25۔33۔ جلد چہارم، ی پیل، حاشیہ 29۔

#### سورةق حاشيه نمبر: 11 ▲

استدلال بیہ ہے کہ جس خدانے زمین کے اس کرے کو زندہ مخلو قات کی سکونت کے لیے موزوں مقام بنایا، اور جس نے زمین کی بے جان مٹی کو آسان کے بے جان پانی کے ساتھ ملا کرا تنی اعلیٰ درجے کی نباتی زندگی پیدا کر دی جسے تم اپنے باغوں اور کھیتوں کی شکل میں لہلہاتے دیکھ رہے ہو،اور جس نے اس نباتات کوانسان و حیوان سب کے لیے رزق کا ذریعہ بنادیا،اس کے متعلق تمہارایہ گمان کہ وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، سراسر بے عقلی کا گمان ہے۔ تم اپنی آنکھوں سے آئے دن دیکھتے ہو کہ ایک علاقہ بالکل خشک اور بے جان پڑا ہوا ہے۔ بارش کا ایک چھینٹا پڑتے ہی اس کے اندر یکا یک زندگی کے چشمے بھوٹ نکلتے ہیں، مدتوں کی مری ہوئی جڑیں یک لخت جی اٹھتی ہیں، اور طرح طرح کے حشرات الارض زمین کی تہوں سے نکل کر اچھل کود شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ناممکن نہیں ہے۔اینےاس صریح مشاہدے کو جب تم نہیں جھٹلا سکتے تواس بات کو کیسے جھٹلاتے ہو کہ جب خدا جاہے گاتم خود بھی اسی طرح زمین سے نکل آؤگے جس طرح نباتات کی کو نبلیں نکل آتی ہیں۔اس سلسلے میں بیہ بات قابل ذکرہے کہ عرب کی سر زمین میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں بسااو قات پانچ پانچ برس بارش نہیں ہوتی، بلکہ مبھی مبھی اس سے بھی زیادہ مدت گزر جاتی ہے اور آسان سے ایک قطرہ تک نہیں ٹیکتا۔اتنے طویل زمانے تک تیتے ہوئے ریگتانوں میں گھاس کی جڑوں اور حشرات الارض کا زندہ رہنا قابل تصور نہیں ہے۔اس کے باوجو دجب وہاں کسی وقت تھوڑی سی بارش بھی ہو جاتی ہے تو گھاس نکل آتی

ہے اور حشرات الارض جی اٹھتے ہیں۔اس لیے عرب کے لوگ اس استدلال کو ان لوگوں کی بہ نسبت زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جنہیں اتنی طویل خشک سالی کا تجربہ نہیں ہو تا۔

## سورةق حاشيه نمبر: 12 🛕

## سورةق حاشيه نمبر: 13 🛕

قوم فرعون کے بجائے صرف فرعون کا نام لیا گیا ہے، کیونکہ وہ اپنی قوم پر اس طرح مسلط تھا کہ اس کے مقابلے میں قوم کی کوئی آزادانہ رائے اور عزیمت باقی نہیں رہی تھی۔ جس گر اہی کی طرف وہ جاتا تھا، قوم اس کے پیچھے گھسٹتی چلی جاتی تھی۔ اس بناپر پوری قوم کی گر اہی کا ذمہ دار تنہا اس شخص کو قرار دیا گیا۔ جہاں قوم کے لیے رائے اور عمل کی آزادی موجود ہو وہاں اپنے اعمال کا بوجھ وہ خود اٹھاتی ہے۔ اور جہاں ایک آدمی کی آمریت نے قوم کو بے بس کر رکھا ہو، وہاں وہی ایک آدمی پوری قوم کے گناہوں کا بار اپنے سرلے لیتا

ہے۔اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فردواحد پریہ بوجھ لدجانے کے بعد قوم سبکدوش ہوجاتی ہے۔ نہیں، قوم پراس صورت میں اس اخلاقی کمزوری کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس نے کیوں اپنے اوپر ایک آدمی کواس طرح مسلط ہونے دیا۔ اسی چیز کی طرف سور ہُ زخرف، آیت 54 میں اشارہ کیا گیا ہے کہ فائس تخفّ قوْم نه فائل اللہ عن منافر انہوں نے اس کی فائل اللہ عن اس کی فائل اللہ مجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی در حقیقت وہ سے ہی فاس لوگ "۔ (تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد چہارم، تفسیر سورہ زخرف، حاشیہ 50)۔

## سورةق حاشيه نمبر: 🗚 🔼

تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد چہارم، تفسیر سورہ سبا، حاشیہ 37۔ سورہ د خان، حاشیہ 32۔

## سورةق حاشيه نمبر: 15 △

یعنی ان سب نے اپنے رسولوں کی رسالت کو بھی حجٹلا یا اور ان کی دی ہوئی اس خبر کو بھی حجٹلا یا کہ تم مرنے کے بعد پھراٹھائے جاؤگے۔

## سورةق حاشيه نمبر: 16 🛕

اگرچہ ہر قوم نے صرف اس رسول کو جھٹلا یا جواس کے پاس بھیجا گیا تھا، مگر چونکہ وہ اس خبر کو جھٹلار ہی تھی جو تمام رسول بالا تفاق پیش کرتے رہے ہیں، اس لیے ایک رسول کو جھٹلانا در حقیقت تمام رسولوں کو جھٹلا دینا تھا۔ علاوہ ہریں ان قوموں میں سے ہر ایک نے محض اپنے ہاں آنے والے رسول ہی کی رسالت کا انکار نہ کیا تھا بلکہ وہ سرے سے یہی بات مانے کے لیے تیار نہ تھیں کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر آسکتا ہے، اس لیے نفس رسالت کی منکر تھیں اور ان میں سے کسی کا جرم بھی صرف ایک رسول کی تکذیب تک محدود نہ تھا۔

## سورةق حاشيه نمبر: 17 🛕

یہ آخرت کے حق میں تاریخی استدلال ہے۔ اس سے پہلے کی 6 آیتوں میں امکان آخرت کے دلائل دیے گئے تھے، اور اب ان آیات میں عرب اور اس کے گردو پیش کی قوموں کے تاریخی انجام کو اس بات کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ آخرت کا جو عقیدہ تمام انہیاء علیہم السلام پیش کرتے رہے ہیں وہی حقیقت کے عین مطابق ہے، کیونکہ اس کا انکار جس قوم نے بھی کیا وہ شدید اخلاقی بگاڑ میں مبتلا ہو کر رہی اور آخر کار خدا کے عذاب نے آکر اس کے وجود سے دنیا کو پاک کیا۔ آخرت کے انکار اور اخلاق کے بگاڑ کا بید گزوم، جو تاریخ کے دور ان میں مسلسل نظر آرہا ہے، اس امر کا صریح ثبوت ہے کہ انسان فی الواقع اس دنیا میں غیر ذمہ دار کے دور ان میں مسلسل نظر آرہا ہے، اس امر کا صریح ثبوت ہے کہ انسان فی الواقع اس دنیا میں غیر ذمہ دار سمجھ کر دنیا میں کام کرتا ہے، اس کی پور ی حساب دینا ہے۔ اس کے توجب بھی وہ اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھ کر دنیا میں کام کرتا ہے، اس کی پور ی زندگی تباہی کے راستے پر چل پڑتی ہے۔ کسی کام سے اگر پے در پے غلط نتائج بر آمد ہوتے چلے جائیں تو یہ اس زندگی تباہی کے راستے پر چل پڑتی ہے۔ کسی کام سے اگر پے در پے غلط نتائج بر آمد ہوتے چلے جائیں تو یہ اس کی کھلی علامت ہے کہ وہ کام حقیقت سے متصادم ہور ہا ہے۔

## سورةق حاشيه نمبر: 18 🛕

یہ آخرت کے حق میں عقلی استدلال ہے۔ جو شخص خدا کا منکر نہ ہواور جماقت کی اس حد تک نہ پہنچ گیا ہو کہ اس منظم کا ئنات اور اس کے اندر انسان کی پیدائش کو محض ایک اتفاقی حادثہ قرار دینے لگے ،اس کے لیے یہ مان منظم کا ئنات اور اس کے اندر انسان کی پیدائش کو محض ایک اتفاقی حادثہ قرار دینے لگے ،اس کے لیے یہ ماس مانے بغیر چارہ نہیں ہے کہ خدا ہی نے ہمیں اور اس پوری کا ئنات کو پیدا کیا ہے۔ اب یہ امر واقعہ کہ ہم اس دنیا میں زندہ موجود ہیں اور زمین و آسان کا بیہ سار اکار خانہ ہماری آئکھوں کے سامنے چل رہا ہے ، آپ ہی اس بات کا صر تے ثبوت ہے کہ خدا ہمیں اور اس کا ئنات کو پیدا کرنے سے عاجز نہ تھا۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص بیہ کہتا ہے کہ قیامت برپاکرنے کے بعد وہ ہمیں دو ہر انظام عالم نہ بنا سکے گا، اور موت کے بعد وہ ہمیں دوبارہ پیدانہ کر سکے گا، تووہ محض ایک خلاف عقل بات کہتا ہے۔ خداعا جز ہو تاتو پہلے ہی پیدانہ کر سکتا۔ جب

وہ پہلے پیدا کر چکا ہے اور اسی تخلیق کی بدولت ہم خود وجود میں آئے بیٹے ہیں، توبہ فرض کر لینے کے لیے آخر کیامعقول بنیاد ہوسکتی ہے کہ اپنی ہی بنائی ہوئی چیز کو توڑ کر پھر بنادینے سے وہ عاجز ہو جائے گا؟

On Sulling of the Sul

#### ركو۲۶

وَلَقَلُ حَلَقُنَا الْإِنْسَانَ وَنَعُلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُ فَ وَخَنُ اَقْرَبُ اِلَيُهِ مِنْ حَبُلِ الْوَرِيْدِ وَ اِذْ يُتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيلُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ هَ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ الْوَرِيْدِ وَايْدَبُ عَتِيدٌ هَى الْمُتَلِقِيلُ الْعَمَا عُنْتَ مِنْ فَوْلٍ الْاَلَايُهِ وَقِيْبُ عَتِيدٌ هَا وَجَآءَتُ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ لَٰذِلِكَ مَا كُنْتَ مِنْ فَهُ تَعِيدُ الْوَعِيْدِ وَ وَجَآءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآبِقٌ وَ شَهِيدٌ وَ وَالْوَعِيْدُ فَى وَنُعْوِيلُ الشَّوْدِ لَٰ لِللَّا يَوْمُ الْوَعِيْدِ وَ وَجَآءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآبِقٌ وَ شَهِيدٌ وَ وَكَالَ لَقَوْلُ اللَّهُ فِي الشَّعْوِيلُ اللَّهُ وَمِنْ هَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ الْمَعْدُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَعْدُ وَالْمُعْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ الْمُعَلِيلِ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ مِنْ فَعِلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْعَلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلُلُكُمُ الْمُعُلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلِ

#### رکوع ۲

19 ہم نے انسان کو پیدا کیاہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں<mark>20</mark> ، (اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ) دو کا تب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کررہے ہیں۔ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکاتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگراں موجود نہ ہو 21 ۔ پھر دیکھو، وہ موت کی جال کنی حق لے کر آ پینچی <mark>22</mark>، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھا گتا تا <mark>23</mark>۔ اور پھر صور پھو نکا گیا <mark>24</mark> ، یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلا یا جاتا تھا۔ ہر شخص اس حال میں آگیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا <mark>25</mark>۔ اس چیز کی طرف سے توغفلت میں تھا، ہم نے وہ پر دہ ہٹادیا جو تیرے آگے یڑا ہوا تھااور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے <del>26</del> ۔اس کے ساتھی نے عرض کیا یہ جومیری سپر دگی میں تھا حاضر ہے 27 رحم دیا گیا ''حیینک دوجہنم 28 میں ہر گئے کافر 29 کوجوحق سے عنادر کھتا تھا، خیر کورو کنے والا 30 اور حدسے تجاوز کرنے والا تھا 31، شک میں پڑا ہوا تھا 32 اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا۔ ڈال دواسے سخت عذاب میں "<mark>33</mark> ۔اس کے ساتھی نے عرض کیا ''خداوندا، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گر اہی میں پڑا ہوا تھا" 34\_ جواب میں ارشاد ہوا ''میرے حضور جھگڑانہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بدسے خبر دار کر چکا تھا<mark>35</mark>۔ میرے ہاں بات بلٹی نہیں جاتی 36 اور میں اينے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں "37 رط۲

# سورةق حاشيه نمبر: 19 🔼

آخرت کے دلائل بیان کرنے کے بعد اب یہ فرمایا جارہاہے کہ تم چاہے اس آخرت کو مانو یااس کا انکار کرو،
ہمر حال اس کو آناہے اور یہ ایک ایساام ِ واقعہ ہے جو تمہارے انکار کے باوجود پیش آکر رہے گا۔انبیاء کی پیشگی
تنبیہ کو مان کر اس وقت کے لیے پہلے سے تیاری کر لوگے تو اپنا بھلا کر وگے۔نہ مانوگے تو خود ہی اپنی شامت
بلاؤ گے۔ تمہارے نہ مانے سے آخرت آتے آتے رک نہیں جائے گی اور خدا کا قانونِ عدل معطل نہ ہو
حائے گا۔

## سورةق حاشيه نمبر: 20 🔼

یعنی ہماری قدرت اور ہمارے علم نے انسان کو اندر اور باہر سے اس طرح گیر رکھاہے کہ اس کی رگ ِ گردن بھی اس سے اتنی قریب ہے۔ اس کی بات سننے کے بھی اس سے اتنی قریب ہے۔ اس کی بات سننے کے لیے ہمیں کہیں سے چل کر نہیں آنا پڑتا، اس کے دل میں آنے والے خیالات تک کو ہم براہ راست جانتے ہیں۔ اسی طرح اگر اسے پکڑنا ہوگا تو ہم کہیں سے آکر اس کو نہیں پکڑیں گے، وہ جہاں بھی ہے ہر وقت ہماری گرفت میں ہے، جب چاہیں گے اسے دھر لیں گے۔

## سورةق حاشيه نمبر: 21 ▲

یعنی ایک طرف تو ہم خود براہ راست انسان کی حرکات و سکنات اور اس کے خیالات کو جانتے ہیں، دوسری طرف ہر انسان پر دوفر شتے مامور ہیں جو اس کی ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں اور اس کا کوئی قول و فعل ان کے ریکارڈ سے نہیں چھوٹا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انسان کی پیشی ہوگی اس وقت اللہ کوخود بھی معلوم ہوگا کہ کون کیا کر کے آیا ہے، اور اس پر شہادت دینے کے لیے دوگواہ بھی موجود ہوں گے جو اس کے اعمال کا دستاویزی ثبوت لا کر سامنے رکھ دیں گے۔ یہ دستاویزی ثبوت کس نوعیت کا ہوگا، اس کا ٹھیک ٹھیک تصور کر نا تو ہمارے لیے مشکل ہے۔ مگر جو حقائق آج ہمارے سامنے آرہے

ہیں انہیں دیکھ کریہ بات بالکل یقینی معلوم ہو تی ہے کہ جس فضامیں انسان رہتااور کام کرتاہے اس میں ہر طرف اس کی آوازیں،اس کی تصویریں اور اس کی حرکات و سکنات کے نقوش ذریے ذریے پر ثبت ہورہے ہیں اور ان میں سے ہر چیز کو بعینہ ان ہی شکلوں اور آ وازوں میں دوبارہ اس طرح پیش کیا جاسکتا ہے کہ اصل اور نقل میں ذرہ برابر فرق نہ ہو۔انسان بیہ کام نہایت ہی محدود بیانے پر آلات کی مدد سے کر رہاہے۔لیکن خداکے فرشتے نہان آلات کے محتاج ہیں نہان قیود سے مقید۔انسان کااپنا جسم اوراس کے گردوپیش کی ہرچیز ان کی ٹیپ اور ان کی فیم ہے جس پر وہ ہر آواز اور ہر تصویر کواس کی نازک ترین تفصیلات کے ساتھ جوں کی توں ثبت کر سکتے ہیں اور قیامت کے روز آ دمی کواس کے اپنے کانوں سے اس کی اپنی آ واز میں اس کی وہ باتیں سنوا سکتے ہیں جو وہ دنیا میں کرتا تھا، اور اس کی اپنی آئکھوں سے اس کے اپنے تمام کر تو توں کی چلتی پھرتی تصویریں دکھا سکتے ہیں جن کی صحت سے انکار کرنااس کے لیے ممکن نہ رہے۔ اس مقام پریہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لین چاہیے کہ اللہ تعالی آخرت کی عدالت میں کسی شخص کو محض اپنے ذاتی علم کی بناپر سزانہ دے گابلکہ عدل کی تمام شرائط پوری کرے اس کو سزادے گا۔اسی لیے دنیامیں ہر شخص کے اقوال وافعال کا مکمل ریکارڈ تیار کرایا جارہاہے تاکہ اس کی کار گزاریوں کا بورا ثبوت نا قابل انکار شہاد توں

#### سورةق حاشيه نمبر: 22 ▲

سے فراہم ہو جائے۔

حق لے کر آ پہنچنے سے مرادیہ ہے کہ موت کی جانکنی وہ نقطۂ آغاز ہے جہاں سے وہ حقیقت تھلنی نثر وع ہو جاتی جس پر دنیا کی زندگی میں پر دہ پڑا ہوا تھا۔اس مقام سے آدمی وہ دوسراعالم صاف دیکھنے لگتا ہے جس کی خبر انبیاءً نے دی تھی۔ یہاں آدمی کو بیہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ آخرت بالکل برحق ہے،اور بیہ حقیقت بھی اس کو

معلوم ہو جاتی ہے کہ زندگی کے اس دوسرے مرحلے میں وہ نیک بخت کی حیثیت سے داخل ہو رہاہے یا بد بخت کی حیثیت ہے۔

## سورةق حاشيه نمبر: 23 🔺

یعن یہ وہی حقیقت ہے جس کو ماننے سے تو کنی کتراتا تھا۔ تو چاہتا تھا کہ دنیا میں نتھے بیل کی طرح پڑھوٹا پھرے اور مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی نہ ہو جس میں تجھے اپنے اعمال کا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ اس لیے آخرت کے نصور سے تودور بھا گتا تھااور کسی طرح یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ کبھی یہ عالم بھی بریاہونا ہے۔اب دیکھ لیے ہیدوہی دوسراعلم تیرے سامنے آرہاہے۔

## سورةق حاِشيه نمبر: 24 🛕

اس سے مرادوہ نفخ صور ہے جس کے ساتھ ہی تمام مرے ہوئے لوگ دوبارہ حیات جسمانی پاکراٹھ کھڑے ہوں گے۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلداول،الانعام، حاشیہ 47۔ جلد دوم،ابراہیم، حاشیہ 57۔ جلد سوم، طہ،حاشیہ 78۔الجُ،حاشیہ 1۔جلد چہارم، لیں، حواشی 46۔47۔الزُّمر،حاشیہ 79۔

## سورةق حاشيه نمبر: 25 🛕

اغلب یہ ہے کہ اس سے مراد وہی دوفر شتے ہیں جو دنیا میں اس شخص کے قول وعمل کاریکارڈ مرتب کرنے کے لیے مامور رہے تھے۔ قیامت کے روز جب صُور کی آواز بلند ہوتے ہی ہر انسان اپنے مرقد سے اٹھے گاتو فوراً وہ دونوں فر شتے آکراسے اپنے چارج میں لے لیں گے۔ایک اسے عدالت گاہِ خداوندی کی طرف ہانگتا ہوا لیے جلے گااور دوسر ااس کا نامۂ اعمال ساتھ لیے ہوئے ہوگا۔

## سورةق حاشيه نمبر: 26 🔼

یعنی اب تو تجھے خوب نظر آرہاہے کہ وہ سب کچھ یہاں موجود ہے جس کی خبر خداکے نبی تجھے دیتے تھے۔

## سورةق حاشيه نمبر: 27 🛕

بعض مفسرین نے اس کامطلب یہ بیان کیا ہے کہ "ساتھی" سے مرادوہ فرشتہ ہے جسے آیت نمبر 21 میں"
گواہی دینے والا "فرمایا گیا ہے۔ وہ کہے گا کہ یہ اس شخص کا نامۂ اعمال میرے پاس تیار ہے۔ کچھ دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ "ساتھی" سے مرادوہ شیطان ہے جو دنیا میں اس شخص کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ وہ عرض مفسرین کہتے ہیں کہ "ساتھی "سے مرادوہ شیطان ہے جو دنیا میں اس شخص جس کو میں نے اپنے قابو میں کر کے جہنم کے لیے تیار کیا تھا اب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مگر سیاق وسباق سے زیادہ مناسبت رکھنے والی تفسیروہ ہے جو قیادہ اور ابن زیدسے منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ساتھی سے مراد ہانک کرلانے والا فرشتہ ہے اور وہی عدالت الٰہی میں پہنچ کر عرض کرے گا کہ یہ شخص جو میری سپر دگی میں تھا سرکار کی پیشی میں حاضر ہے۔

## سورةق حاشيه نمبر: 28 ▲

اصل الفاظ میں **اَلْقِیّا فِیْ جَهَنَّمَ** '' یجینک دو جہنم میں تم دونوں ''۔ سلسلہ کلام خود بتار ہاہے کہ بیہ حکم ان دونوں فرشتوں کودیاجائے گاجنہوں نے مر قدسے اٹھتے ہی مجرم کو گرفتار کیا تھااور لا کرعدالت میں حاضر کر دیا تھا۔

## سورةق حاشيه نمبر: 29 🔺

اصل میں لفظ "کَفّار "استعال ہواہے جس کے دومعنی ہیں۔ایک، سخت ناشکرا۔ دوسر اسخت منکر حق۔

## سورةق حاشيه نمبر: 30 🔼

خیر کا لفظ عربی زبان میں مال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بھلائی کے لیے بھی۔ پہلے معنی کے لحاظ سے مطلب میہ ہو گائے معنی کے لحاظ مطلب میں سے کسی کاحق ادانہ کرتا تھا۔ نہ خدا کانہ بندوں کا۔ دوسر سے معنی کے لحاظ سے مطلب میہ ہوگا کہ وہ بھلائی کے راستے سے خود ہی رک جانے پر اکتفانہ کرتا تھا بلکہ دوسروں کو بھی اس

سے روکتا تھا۔ دنیا میں خیر کے لیے سرِّراہ بناہوا تھا۔ اپنی ساری قوتیں اس کام میں صرف کررہا تھا کہ نیکی کسی طرح پھلنے نہ یائے۔

## سورةق حاشيه نمبر: 31 🛕

یعنی اپنے ہر کام میں اخلاق کی حدیں توڑ دینے والا تھا۔ اپنے مفاد اور اپنی اغراض اور خواہشات کی خاطر سب
کچھ کر گزرنے کے لیے تیار تھا۔ حرام طریقوں سے مال سمیٹنا اور حرام راستوں میں صرف کرتا تھا۔ لوگوں
کے حقوق پر دست درازیاں کرتا تھا۔ نہ اس کی زبان کسی حد کی پابند تھی نہ اس کے ہاتھ کسی ظلم اور زیادتی
سے رکتے تھے۔ بھلائی کے راستے میں صرف رکاوٹیں ڈالنے ہی پر بس نہ کرتا تھا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر
بھلائی اختیار کرنے والوں کوستاتا تھا اور بھلائی کے لیے کام کرنے والوں پر ستم ڈھاتا تھا۔

## سورةق حاشيه نمبر: 32 ▲

اصل میں لفظ" میں لفظ" میں معنی بیہاں مراد ہیں۔ مطلب سے ہے کہ وہ خود شک میں پڑا ہوا تھااور دوسر وں کے ڈالنے والا۔اور دونوں ہی معنی بیہاں مراد ہیں۔ مطلب سے ہے کہ وہ خود شک میں پڑا ہوا تھااور دوسر وں کے دلوں میں شکوک ڈالٹا تھا۔اس کے نزدیک اللہ اور آخرت اور ملائکہ اور رسالت اور وحی، غرض دین کی سب صداقتیں مشکوک تھیں۔ حق کی جو بات بھی انبیاء کی طرف سے پیش کی جاتی تھی اس کے خیال میں وہ قابل یقین نہ تھی۔اور یہی بیاری وہ اللہ کے دوسر ہے بندوں کولگا تا پھر تا تھا۔ جس شخص سے بھی اس کوسابقہ پیش آئناس کے دل میں وہ کوئی شک اور کوئی نہ کوئی شب اور کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتا۔

## سورةق حاشيه نمبر: 33 🛕

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہ صفات گن کر بتادی ہیں جو انسان کو جہنم کا مستحق بنانے والی ہیں ، (1) انکار حق ، (2) خدا کی ناشکری ، (3) حق اور اہل حق سے عناد ، (4) بھلائی کے راستے میں سرِّراہ بننا ، (5) اپنے مال سے خدا اور بندوں کے حقوق ادانہ کرنا، (6) اپنے معاملات میں حدود سے تجاوز کرنا، (7) لوگوں پر ظلم اور زیاد تیاں کرنا، (8) دین کی صداقتوں پر شک کرنا، (9) دوسر وں کے دلوں میں شکوک ڈالنا،اور (10)اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدائی میں شریک تھہرانا۔

## سورةق حاشيه نمبر: 34 △

یہاں فحوائے کلام خود بتارہاہے کہ "ساتھی" سے مراد وہ شیطان ہے جو دنیا میں اس شخص کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اور بیہ بات بھی انداز بیان ہی سے متر شح ہوتی ہے کہ وہ شخص اور اس کا شیطان ، دونوں خدا کی عدالت میں ایک دوسر سے سے جھڑر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ حضور ، یہ ظالم میر سے بیچھے پڑا ہوا تھا اور اسی نے آخر کار مجھے گر اہ کرے چھوڑا ، اس لیے سزا اس کو ملنی چا ہیے۔ اور شیطان جو اب میں کہتا ہے کہ سرکار ، میر ااس پر کوئی زور تو نہیں تھا کہ یہ سرکش نہ بننا چا ہتا ہوا ور میں نے زبردستی اس کو سرکش بنادیا ہو۔ یہ کم بخت تو خود نیکی سے نفور اور بدی پر فریفتہ تھا۔ اسی لیے انہیاءً کی کوئی بات اسے پہند نہ آئی اور میری تر غیبات پر بھسلتا چلاگیا۔

## سورةق حاشيه نمبر: 35 ▲

لیعنی تم دونوں ہی کو میں نے متنبہ کر دیاتھا کہ تم میں سے جو بہکائے گاوہ کیاسزایائے گااور جو بہکے گااسے کیا خمیازہ بھگتناپڑے گا۔میریاس تنبیہ کے باوجود جب تم دونوں اپنے اپنے حصے کا جرم کرنے سے بازنہ آئے تو اب جھگڑا کرنے سے حاصل کیا ہے۔ بہکنے والے کو بہکنے کی اور بہکانے والے کو بہکانے کی سزاتواب لازماً ملنی ہی ہے۔

#### سورةق حاشيه نمبر: 36 🛕

یعنی فیصلے بدلنے کا دستور میرے ہاں نہیں ہے۔ تم کو جہنم میں بھینک دینے کا جو تھم میں دے چکا ہوں اب واپس نہیں لیا جاسکتا۔ اور نہ اس قانون ہی کو بدلا جاسکتا ہے جس کا اعلان میں نے دنیا میں کر دیا تھا کہ گمر اہ کرنے اور گمر اہ ہونے کی کیاسز اآخرت میں دی جائے گی۔

## سورةق حاشيه نمبر: 37 🛕

اصل میں لفظ "ظَلّامٍ "استعال ہواہے جس کے معنی بہت بڑے ظالم کے ہیں۔اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میں کہ اپنے بندوں کے حق میں ظالم تو ہوں گر بہت بڑا ظالم نہیں ہوں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں خالق اور رب ہو کر اپنی ہی پر وڑ دَہ مخلوق پر ظلم کروں تو بہت بڑا ظالم ہوں گا۔اس لیے میں سرے سے کوئی ظلم بھی اپنے بندوں پر نہیں کرتا۔ یہ سزاجو میں تم کو دے رہا ہوں یہ ٹھیک ٹھیک وہی سزاہے جس کا مستحق تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے۔ تمہارے استحقاق سے رتی بھر بھی زیادہ سزا تمہیں نہیں دی جارہی ہے۔ میری عدالت ہے لاگ انصاف کی عدالت ہے۔ یہاں کوئی شخص کوئی الیمی سزا نہیں پاسکتا جس کا وہ فی الحقیقت مستحق نہ ہواور جس کے لیے اس کا استحقاق بالکل یقینی شہاد توں سے ثابت نہ کر دیا گیا ہو۔

#### رکو۳۳

يَوْمَ نَقُوْلُ كِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَانتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ﴿ وَالْذِلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ﴾ هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيْظٍ ﴿ مَنْ خَشِى الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَ جَآءَ بِقَلْبٍ شُنِيْبٍ ﴿ الْأَخُلُوْهَا بِسَلْمٍ لَذِلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿ لَهُمْ مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَكَيْنَا مَزِيْدٌ ﴿ وَكُمْ اَهْلَكُ مَا قَبُلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمُ اَشَدُّ مِنْ هُمُ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْمِنْ مَحِيْصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَذِكُو كُونَ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَنْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ﴿ وَا لَقَلۡ خَلَقۡنَا السَّمُوٰ وَوَالْاَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَا فِيۡ سِتَّةِ آيَّامٍ وَ وَمَا مَسَّنَا مِنُ لُّغُوْبٍ عَ فَاصْبِرْعَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَ بِكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ شَي وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَ أَدْبَارَ السُّجُوْدِ ﴿ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِمِنُ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ لَٰ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ﴿ إِنَّا نَحُنُ نُحْهِ وَنُمِيْتُ وَ إِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا لَذِلِكَ حَشِّرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ﴿ نَعُنُ اعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَا ٓ اَنْتَ عَلَيْهِمْ جِجَبّادٍ "فَذَكِّرْبِالْقُرْانِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ﴿

## رکوع ۳

وہ دن جبکہ ہم جبہم سے پوچیس کے کیا تو بھر گئ؟ اور وہ کہے گی کیا اور پھے ہے ؟ اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، پچھ بھی دور نہ ہوگی 19 دارشاد ہوگا" یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا 41، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا 42، اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے 43 داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ"44 وہ دن حیاتِ ابدی کادن ہوگا۔ وہاں ان کے لیے وہ سب پچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے ذیادہ بھی بہت پچھان کے لیے ہے 45 ۔

ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے بہت زیادہ طاقتور تھیں اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا 46 ۔ پھر کیا وہ کوئی جائے بناہ پاسکے 47 ؟اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو، یا جو توجہ سے بات کو سنے 48 ۔

ہم نے زمین اور آسانوں کو اور ان کے در میان کی ساری چیزوں کو چھ د نوں میں پیدا کر دیا 49 اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہ ہوئی۔ پس اے نبی، جو باتیں ہے لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو 50 ، اور اپنے رب کی حمہ کے ساتھ اس کی تشبیح کرتے رہو، طلوع آفاب اور غروب آفتاب سے پہلے ، اور رات کے وقت پھر اس کی تشبیح کرواور سجدہ دیزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی 51 ۔

اور سنو، جس دن منادی کرنے والا (ہر شخص کے ) قریب ہی سے پکارے گا، 52 ، جس دن سب لوگ آ واز ہُ حضر کو محصیک محصر سن رہے ہوں گے 53 ، وہ زمین سے مر دول کے نکلنے کادن ہو گا۔ ہم ہی زندگی بخشتے ہیں

اور ہم ہی موت دیتے ہیں،اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جارہے ہول گے۔ بیہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے 54 ۔

اے نبی ، جو باتیں بیاوگ بنارہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں 55 ، اور تمہارا کام ان سے جبراً بات منوانا نہیں ہے۔ بس تم اس قرآن کے ذریعہ سے ہر اس شخص کو نصیحت کر دوجو میری تنبیہ سے ڈرے۔ <mark>56</mark>۔ ط۳

Only authorized the column of the column of

## سورةق حاشيه نمبر: 38 🛕

اس کے دومطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک ہے کہ "میر سے اندراب مزید آدمیوں کی گنجائش نہیں ہے۔ "دوسر سے ہے کہ "اور جتنے مجر م بھی ہیں انہیں لے آ ہے " پہلا مطلب لیاجائے تواس ارشاد سے تصور بہ سامنے آتا ہے کہ مجر موں کو جہنم میں اس طرح ٹھونس ٹھونس کر بھر دیا گیا ہے اس میں ایک سوئی کی بھی گنجائش نہیں رہی، حتی کہ جب اس سے پوچھا گیا کی کیا تو بھر گئ تو وہ گھبر اکر چیخ اٹھی کہ کیا ابھی اور آدمی بھی آنے باقی ہیں؟ دوسر امطلب لیاجائے تو یہ تصور ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جہنم کا غیظ اس وقت مجر موں پر پچھ اس بری طرح بھڑ کا ہوا ہے کہ وہ ہل من مزید کا مطالبہ کیے جاتی ہے اور چاہتی ہے کہ آج کوئی مجر م اس سے چھوٹے نہ یائے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہنم سے اللہ تعالی کے اس خطاب اور اس کے جواب کی نوعیت کیا ہے؟ کیا یہ محض مجازی کلام ہے؟ یا فی الواقع جہنم کوئی ذی روح اور ناطق چیز ہے جے مخاطب کیا جاسکتا ہواور وہ بات کا جواب دے سکتی ہو؟ اس معاملہ میں در حقیقت کوئی بات قطعیت کے ساتھ نہیں کہی جاسکتی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مجازی کلام ہواور محض صورت حال کا نقشہ کھینچنے کے لیے جہنم کی کیفیت کو سوال وجواب کی شکل میں بیان کیا گیا ہو، جیسے کوئی شخص یوں کہے کہ میں نے موٹر سے پوچھا تو چلتی کیوں نہیں، اس نے جواب دیا، بیان کیا گیا ہو، جیسے کوئی شخص یوں کہے کہ میں نے موٹر سے پوچھا تو چلتی کیوں نہیں، اس نے جواب دیا، میرے اندر پٹر ول نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی بالکل ممکن ہے کہ یہ کلام مبنی بر حقیقت ہو۔ اس لیے کہ دنیا کی جو چیزیں ہمارے لیے جامد وصامت ہیں ان کے متعلق ہمارا یہ گمان کر نادر ست نہیں ہو سکتا کہ وہ ضر ور اللہ تعالی کے لیے بھی ویسی ہی جامد وصامت ہوں گی۔ خالق اپنی ہر مخلوق سے کلام کر سکتا ہے اور اس کی ہر مخلوق سے کلام کر سکتا ہے اور اس کی ہر مخلوق اس کے کلام کو جواب دے سکتی ہے خواہ ہمارے لیے اس کی زبان کتنی ہی نا قابل فہم ہو۔

# سورةق حاشيه نمبر: 39 🛕

یعنی جو نہی کسی شخص کے متعلق اللہ تعالیٰ کی عدالت سے یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ متقی اور جنت کا مستحق ہے، فی الفور وہ جنت کوا پنے سامنے موجود پائے گا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے اسے کوئی مسافت طے نہیں کرنی پڑے گی کہ پاؤں سے چل کر یاکسی سواری میں بیٹھ کر سفر کر تاہو وہاں جائے اور فیصلے کے وقت اور دخول جنت کی در میان کوئی وقفہ ہو۔ بلکہ ادھر فیصلہ ہوااور ادھر متقی جنت میں داخل ہوگیا۔ گویاوہ جنت میں پہنچایا نہیں گیا ہے بلکہ خود جنت ہی اٹھا کر اس کے پاس لے آئی گئی ہے۔ اس سے پچھا ندازہ کیا جاسکتا ہے کہ عالم آخرت میں زمان و مکان کے تصورات ہماری اس و نیا کے تصورات سے کس قدر مختلف ہوں گے۔ جلدی اور دیر اور دوری اور نزد کی کے وہ سارے مفہومات وہاں بے معنی ہوں گے جن سے ہم اس دنیا میں واقف ہیں۔

## سورةق حاشيه نمبر: 40 🛕

اصل میں لفظ آوّاب استعال ہوا ہے جس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس سے مراد ایسا شخص ہے جس نے نافر مانی اور خواہشات نفس کی پیروی کاراستہ جھوڑ کر طاعت اور اللہ کی رضاجو ئی کاراستہ اختیار کر لیا ہو، جو ہر اس چیز کو جھوڑ دے جو اللہ کو ناپسند ہے، اور ہر اس چیز کو اختیار کر لے جو اللہ کو پبند ہے، جو راہ بندگی سے ذرا قدم ہٹتے ہی گھر ااٹھے اور توبہ کر کے بندگی کی راہ پر پلٹ آئے، جو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا اور اپنے تمام معاملات میں اس کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔

## سورةق حاشيه نمبر: 41 🛕

اصل میں لفظ "حفیظ"استعال ہواہے جس کے معنی ہیں "حفاظت کرنے والا"۔اس سے مراداییا شخص ہے جو اللہ کے حدوداوراسے کے فرائض اوراس کی ٹر متوں اوراس کی سپر دکی ہوئی امانتوں کی حفاظت کرے،جو اللہ کے حدوداوراسے کے فرائض اوراس کی ٹرے،جو ان حقوق کی نگہداشت کرے جو اللہ کی طرف سے اس پر عائد ہوتے ہیں، جو اس عہد و پیمان کی نگہداشت کرے جو اللہ کی طرف سے اس پر عائد ہوتے ہیں، جو اس عہد و پیمان کی نگہداشت کرے جو اللہ کی طرف ہے،جو اپنے او قات اور اپنی قوتوں اور محنتوں اور کوششوں کی

پاسانی کرے کہ ان میں سے کوئی چیز غلط کاموں میں ضائع نہ ہو، جو تو بہ کر کے اس کی حفاظت کرے اور اسے پھر نہ ٹوٹنے دے، جو ہر وقت اپنا جائزہ لے کر دیکھتارہے کہ کہیں میں اپنے قول یا فعل میں اپنے رب کی نافر مانی تو نہیں کر رہا ہوں۔

#### سورةق حاشيه نمبر: 42 🛕

یعنی باوجوداس کے کہ رحمان اس کو کہیں نظرنہ آتا تھا،اور اپنے حواس سے کسی طرح بھی وہ اس کو محسوس نہ کر سکتا تھا، پھر بھی وہ اس کی نافر مانی کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ اس کے دل پر دوسری محسوس طاقتوں اور علانیہ نظر آنے والی زور آور ہستیوں کے خوف کی بہ نسبت اس اَن دیکھے رحمان کاخوف زیادہ غالب تھا۔ اور پیہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ رحمٰن ہے،اس کی رحمت کے بھروسے پروہ گناہ گار نہیں بنابلکہ ہمیشہ اس کی ناراضی سے ڈرتاہی رہا۔اس طرح یہ آیت مومن کی دواہم اور بنیادی خوبیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ایک یہ کہ وہ محسوس نہ ہونے اور نظرنہ آنے کے باوجو د خداسے ڈر تاہے۔ دوسرے بیہ کہ وہ خدا کی صفت ِ رحمت سے اچھی طرح واقف ہونے کے باوجود گناہوں پر جَری نہیں ہوتا۔ یہی دوخو بیاں اسے اللہ کے ہاں قدر کالمستحق بناتی ہیں۔اس کے علاوہ اس میں ایک اور لطیف نکتہ بھی ہے جسے امام راز کی نے بیان کیا ہے۔ وہ بیر کہ عربی زبان میں ڈرکے لیے خوف اور خَشِیّت، دولفظ استعمال ہوتے ہیں جن کے مفہوم میں ایک باریک فرق ہے۔خوف کالفظ بالعموم اس ڈرکے لیے استعمال ہوتاہے جو کسی کی طاقت کے مقابلے میں اپنی کمزوری کے احساس کی بناپر آد می کے دل میں پیدا ہو۔اور خشیت اس ہیت کے لیے بولتے ہیں جو کسی کی عظمت کے تصور سے آد می کے دل پر طاری ہو۔ یہاں خوف کے بجائے خشیت کا لفظ استعال فرمایا گیا ہے جس سے بیہ بتانا مقصود ہے کہ مومن کے دل میں اللہ کا ڈر محض اس کی سزا کے خوف ہی سے نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بھی پڑھ کر اللہ کی عظمت و ہزر گی کااحساس اس پر ہر وقت ایک ہیب طاری کیے رکھتا ہے۔

## سورةق حاشيه نمبر: 43 🛕

اصل الفاظ ہیں " قلبِ منیب " لے کر آیا ہے۔ منیب انابت سے ہے جس کے معنی ایک طرف رخ کرنے اور بار بار اسی کی طرف رخ کیے دہتی ہے اور آپ بار بار اسی کی طرف رخ کیے دہتی ہے اور آپ خواہ کتنا ہی ہلائیں جلائیں ، وہ ہر پھر کر قطب ہی کی سمت آجاتی ہے۔ پس قلبِ منیب سے مراد ایسادل ہے جو ہر طرف سے رُخ پھر کر اللہ کی طرف مڑ گیا ، اور پھر زندگی بھر جو احوال بھی اس پر گزرے ان میں وہ بار بار اسی کی طرف بیٹتار ہا۔ اسی مفہوم کو ہم نے دل گرویدہ کے الفاظ سے ادا کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے باں اصلی قدر اس شخص کی ہے جو محض زبان سے نہیں بلکہ پورے خلوص کے ساتھ سے دل سے اسی کا ہو کر رہ جائے۔

## سورةق حاشيه نمبر: 44 🔼

اصل الفاظ ہیں اُڈ خُولُو ھا بِسَلْمِ۔ سلام کوا گرسلامتی کے معنی میں لیاجائے تواس کا مطلب سے ہے کہ ہر قوم کے رنج اور غم اور فکر اور آفات سے محفوظ ہو کر اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور اگر اسے سلام ہی کے معنی میں لیاجائے تو مطلب سے ہو گا کہ آؤاس جنت میں اللہ اور اس کے ملا نکہ کی طرف سے تم کو سلام ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے وہ صفات بتادی ہیں جن کی بناپر کوئی شخص جنت کا مستحق ہوتا ہے ، اور وہ ہیں (1) تقوی کی روعی اللہ تعالی نے وہ صفات بتادی ہیں جن کی بناپر کوئی شخص جنت کا مستحق ہوتا ہے ، اور وہ ہیں (1) تقوی کی گہداشت۔ (4) اللہ کو دیکھے بغیر اور اس کی رحمی پر تقوی کی روش پر قائم رہنا۔ یعنی مرتے دم تک ان بینے نا، یعنی مرتے دم تک ان بینے کی روش پر قائم رہنا۔

## سورةق حاشيه نمبر: 45 🛕

یعنی جو پچھ وہ چاہیں گے وہ توان کے ملے گاہی، مگر اس پر مزید ہم انہیں وہ پچھ بھی دیں گے جس کا کوئی تصور تک ان کے ذہن میں نہیں آیاہے کہ وہ اس کے حاصل کرنے کی خواہش کریں۔

## سورةق حاشيه نمبر: 46 🛕

لیمنی صرف اپنے ملک ہی میں وہ زور آور نہ تھیں بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی وہ جا گھسی تھیں اور ان کی تاخت (طاقت)کا سلسلہ روئے زمین پر دور دور تک پہنچا ہوا تھا۔

## سورةق حاشيه نمبر: 47 🛕

لیمنی جب خدا کی طرف سے ان کی پکڑ کا وقت آیا تو کیاان کی وہ طاقت ان کو بچاسکی؟ اور کیا دنیا میں پھر کہیں ان کو پناہ مل سکی؟ اب آخرتم کس بھر وسے پر بیرامیدر کھتے ہو کہ خدا کے مقابلے میں بغاوت کر کے تمہیں کہیں پناہ مل جائے گی؟

## سورةق حاشيه نمبر: 48 🔼

بالفاظ دیگر جو یا توخود اپنی گرہ کی اتنی عقل رکھتا ہو کہ صحیح بات سوپے ، یا نہیں تو غفلت اور تعصب سے اتنا پاک ہو کہ جب دوسرا کوئی شخص اسے حقیقت سمجھائے وہ کھلے کانوں سے اس کی بات سنے۔ یہ نہ ہو کہ سمجھانے والے کی آواز کان کے پردے پر سے گزر رہی ہے اور سننے والے کا دماغ کسی اور طرف مشغول

## سورةق حاشيه نمبر: 49 🛕

تشریکے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد چہارم، تفسیر سورہ کم السجدہ، حواشی نمبر 11 تا 15۔

## سورةق حاشيه نمبر: 50 △

یعن امر واقعہ یہ ہے کہ یہ پوری کائنات ہم نے چھ دن میں بناڈالی ہے اس کو بناکر ہم تھک نہیں گئے ہیں کہ اس کی تغمیرِ نو کر ناہمارے بس میں نہ رہا ہو۔اب اگریہ نادان لوگ تم سے زندگی بعد موت کی خبر سن کو تمہار ا مذاق اڑاتے ہیں اور تمہیں دیوانہ قرار دیتے ہیں تواس پر صبر کرو۔ ٹھنڈے دل سے ان کی ہر بیہودہ بات کو سنو اور جس حقیقت کے بیان کرنے پر تم مامور کیے گئے ہواسے بیان کرتے چلے جاؤ۔ اس آیت میں ضمنا ایک لطیف طنزیہود و نصاری پر بھی ہے جن کی بائبل میں یہ افسانہ گھڑا گیا ہے کہ خدانے چھ د نوں میں زمین و آسان کو بنایا اور ساتویں دن آرام کیا (پیدائش ۲:۲) اگرچہ اب مسیحی پادری اس بات سے شر مانے لگے ہیں اور انہوں نے کتاب مقدس کے اردو ترجے میں آرام کیا کو "فارغ ہوا" سے بدل دیا ہے۔ مگر کنگ جیمز کی مستندا نگریزی بائیبل میں (And He rested on the seventh day) کے الفاظ صاف موجود ہیں۔ اور یہی الفاظ اس ترجے میں بھی پائے جاتے ہیں جو 1954 میں یہودیوں نے فلیڈ لفیا سے شاکع موجود ہیں۔ اور یہی الفاظ اس ترجے میں بھی پائے جاتے ہیں جو 1954 میں یہودیوں نے فلیڈ لفیا سے شاکع کیا ہے۔ عربی ترجمہ میں بھی فاستر اح فی الیوم السّابع کے الفاظ ہیں۔

## سورةق حاشيه نمبر: 51 ▲

یہ ہے وہ ذرایعہ جس سے آدمی کو یہ طاقت حاصل ہوتی ہے کہ دعوت حق کی راہ میں اسے خواہ کیسے ہی دل شکن اور روح فرساحالات سے سابقہ پیش آئے، اور اس کی کو ششوں کا خواہ کوئی ثمرہ بھی حاصل ہوتا نظر نہ آئے، پھر بھی وہ پورے عزم کے ساتھ زندگی بھر کلمہ حق بلند کرنے اور دنیا کو خیر کی طرف بلانے کی سعی جاری رکھے۔ رب کی حمد اور اس کی تنہجے سے مراد یہاں نماز ہے اور جس مقام پر بھی قرآن میں حمد و تنہجے کو خاص او قات کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے وہاں اس سے مراد نماز ہی ہوتی ہے۔ "طلوع آفاب سے پہلے۔" فجر کی نماز ہے "غروب آفاب سے پہلے " دو نمازی ہیں، ایک ظہر، دو سری عصر "رات کے وقت۔ مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں اور تیسری تبجد بھی رات کی تشبیح میں شامل ہے۔ (تشریح کے لیے ملاحظہ ہو جلد دوم، بنی اسرائیل، حواشی 91 79 جلد سوم، طہر، حاشیہ 111 الروم، حواشی 23 – 24)۔ رہی وہ شیج جو "سجدے سے فارغ ہونے کے بعد "کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، تواس سے مراد ذکر بعد الصلواۃ تھی ہو سکتا ہے اور فرض کے بعد نفل اداکر نا بھی۔ حضرت عمر، حضرت عمر، حضرت عالی، حضرت حسن بن عالی، حضرات مراد نماز

مغرب کے بعد کی دور گعتیں لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر قبن العاص اور ایک روایت کے بموجب حضرت عبداللہ بن عبر اللہ بن عبال کے اس سے مراد ذکر بعد الصلوٰۃ ہے۔اور ابن زید کہتے ہیں کہ اس ار شاد کا مقصودیہ ہے کہ فرائض کے بعد بھی نوافل اداکے جائیں۔

صحیحین میں حضرت ابوہر برہ گی روایت ہے کہ ایک مرتبہ غریب مہاجرین نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ملٹی کیا ہے الکہ اللہ ملٹی کیا ہے الکہ اللہ ملٹی کیا ہے اللہ ملٹی کیا ہے اللہ ملٹی کیا ہے اللہ ملٹی کیا ہے ہم برٹر ھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، مگر وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ ملٹی کیا ہے فرمایا "کیا میں تمہیں اللہ ملٹی کیا ہے ، وہ غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ ملٹی کیا ہے فرمایا "کیا میں تمہیں ایس ہے ہو وہی عمل میں تمہیں ایس چیز بتاؤں جسے اگرتم کروتو تم دو مرے لوگوں سے بازی لے جاؤگے بجزان کے جو وہی عمل کریں جو تم کروگے ؟ وہ عمل ہے کہ تم ہر نماز کے بعد 33۔ 33 مرتبہ سجان اللہ ، الحمد اللہ ، اللہ اکبر کہا کرو "۔ کچھ مدت کے بعد ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے مال دار بھائیوں نے بھی یہ بات س لی ہے اور وہ بھی یہی عمل کرنے گے ہیں۔ اس پر آپ ملٹی کیا کہ ہمارے مال دار بھائیوں نے بھی یہ بات س لی ہے اور وہ بھی یہی عمل کرنے گے ہیں۔ اس پر آپ ملٹی کیا کہ ہمارے مال دار بھائیوں نے بھی یہ بات س لی ہے اور وہ بھی یہی عمل کرنے گے ہیں۔ اس پر آپ ملٹی کیا کہ ہمارے مال دار بھائیوں نے بھی یہ بات س لی ہے اور وہ بھی یہی عمل کرنے گے ہیں۔ اس پر آپ ملٹی کیا کہ ممارے مال دار بھائیوں نے بھی یہ عمل کرنے گے ہیں۔ اس پر آپ ملٹی کیا کہ مارے مال دار بھائیوں نے بھی یہی عمل کرنے گے ہیں۔ اس پر آپ ملٹی کیا کہ مارے مال دار بھائیوں نے بھی یہی عمل کرنے گے ہیں۔ اس پر آپ میا کے دس دس بھی منقول ہوئی ہے۔

حضرت زیر بین ثابت کی روایت ہے کہ رسول اللہ طبی آرائی ہے ہم کو ہدایت فرمائی تھی کہ ہم ہر نماز کے بعد 35۔ 33 مرتبہ سجان اللہ اور الحمد اللہ کہا کریں اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہیں۔ بعد میں ایک انصاری نے عرض کیا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی کہتا ہے اگرتم 25۔25 مرتبہ یہ تین کلمے کہواور پھر 25 مرتبہ لا اِلٰہ الا اللہ کہو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ حضور طبی آرائی نے فرمایا اچھا اسی طرح کیا کرو۔ (احمد۔ نسائی۔ دارمی)۔

## سورةق حاشيه نمبر: 52 ▲

یعنی جو شخص جہاں مر اپڑا ہوگا، یا جہاں بھی دنیا میں اس کی موت واقع ہوئی تھی، وہیں خدا کے منادی کی آواز اس کو پہنچے گی کہ اٹھواور چلوا پنے رب کی طرف اپنا حساب دینے کے لیے۔ یہ آواز کچھ اس طرح کی ہوگی روئے زمین کے چپے چپے پر جو شخص بھی زندہ ہو کر اٹھے گا وہ محسوس کرے گا کہ پکارنے والے نے کہیں قریب ہی سے اس کو پکار اہے۔ ایک ہی وقت میں پورے کرہ ارض پر ہر جگہ یہ آوزیکسال سنای دے گی، اس سے بھی بچھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ عالم آخرت میں زمان و مکان کے اعتبارات ہماری موجودہ دنیا کی بہ نسبت کس قدر بدلے ہوئے ہوں گے اور کیسی قوتیں کس طرح کے قوانین کے مطابق وہاں کار فرما ہوں گی۔

#### سورةق حاشيه نمبر: 53 △

اصل الفاظ ہیں یکسٹے گون الصّیفے آبائے قی۔اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ایک ہے کہ سب لوگ امر حق کی پکار کو سن رہے ہوں گے۔ دو سرے ہے کہ آوازہ حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے۔ پہلے معنی کے لحاظ سے مطلب ہے ہے کہ لوگ اسی امرِ حق کی پکار کو اینے کانوں سے سن رہے ہوں گے جس کو دنیا میں وہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے، جس سے انکار کرنے پر انہیں اصر ارتھا، اور جس کی خبر دینے والے پینمبر وں کا وہ مذاق اڑا یا کرتے تھے۔ دو سرے معنی کے لحاظ سے مطلب ہے ہے کہ وہ یقینی طور پر ہے آوازہ حشر سنیں گے، انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ ہے کوئی وہم نہیں ہے بلکہ واقعی ہے آوازہ حشر ہی ہے، کوئی شبہ انہیں اس امر میں نہ خود معلوم ہو جائے گا کہ ہے کوئی قام خردی گئی تھی وہ آ گیا ہے اور ہے اسی کی پکار بلند ہور ہی ہے۔

#### سورةق حاشيه نمبر: 54 ▲

یہ جواب ہے کفار کی اس بات کا جو آیت نمبر 3 میں نقل کی گئی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا کہ جب
ہم مر کر خاک ہو چکے ہوں اس وقت ہمیں پھر سے زندہ کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے، یہ واپسی تو بعید از عقل و
امکان ہے۔ ان کی اسی بات کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ یہ حشر، یعنی سب اگلے پچھلے انسانوں کو بیک وقت
زندہ کر کے جمع کر لینا ہمارے لیے بالکل آسان ہے۔ ہمارے لیے یہ معلوم کرنا پچھ مشکل نہیں ہے کہ کس
شخص کی خاک کہاں پڑی ہے ہمیں یہ جاننے میں بھی کوئی دقت نہیں پیش آئے گی کہ ان بکھرے ہوئے
ذرات میں سے زید کے ذرات کون سے ہیں اور بمر کے ذرات کون سے۔ ان سب کو الگ الگ سمیٹ کر
ایک ایک آدمی کا جسم پھر سے بنادینا، اور اس جسم میں اسی شخصیت کو از سر نو پیدا کر دینا جو پہلے اس میں رہ پچگی
تھی، ہمارے لیے کوئی بڑا محنت طلب کام نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایک اشارے سے یہ سب پچھ آناً قاناً ہو سکتا
ہے۔ وہ تمام انسان جو آدم کے وقت سے قیامت تک دنیا میں پیدا ہوئے ہیں ہمارے ایک تکم پر بڑی آسائی

سے جمع ہو سکتے ہیں۔ تمہارا جھوٹا ساد ماغ اسے بعید سمجھنا ہو تو سمجھا کرے۔ خالق کا ئنات کی قدرت سے بیہ بعید نہیں ہے۔

## سورةق حاشيه نمبر: 55 🛕

اس فقرے میں رسول اللہ ملتی آیا ہے لیے تسلی بھی ہے اور کفار کے لیے دھمکی بھی۔ حضور ملتی آیا ہم کو مخاطب کر کے فرما یا جارہا ہے کہ تم پر جو باتیں ہے لوگ بنار ہے ہیں ان کی قطعاً پر وانہ کر و، ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ان سے خمٹنا ہمارا کام ہے۔ کفار کو متنبہ کیا جارہا ہے کہ ہمارے نبی پر جو فقرے تم کس رہے ہو وہ تمہیں بہت مہنگے پڑیں گے۔ ہم خودایک ایک بات سن رہے ہیں اور اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔

## سورةقحاشيەنمبر: 56🖎

اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی طبی آیا جر اً لوگوں سے اپنی بات منوانا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کواس سے روک دیا۔ بلکہ دراصل یہ بات حضور طبی آیا ہی کو مخاطب کر کے کفار کوسنائی جارہی ہے۔ گویاان سے یہ کہا جارہا ہے کہ ہمارا نبی تم پر جبار بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے۔ اس کا کام زبر دستی تمہیں مومن بنانا نہیں کہ تم نہ ماننا چاہواور وہ جبراً تم سے منوائے۔ اس کی ذمہ داری توبس اتن ہے کہ جو متنبہ کرنے سے ہوش میں آجائے اسے قرآن سناکر حقیقت سمجھادے۔ اب اگرتم نہیں مانتے تو نبی تم سے نہیں نمٹے گابلکہ ہم تم سے نمٹیں گے۔